المائية في لا حياة الأنبياء فاتان المائية نفذتِ بير مُناظِرِاتُ لا) مُعْمِقَ دوْرَالَ عَلَيْهِ مُنْ عَبِياتُ مِن رَضُوَى مكت قالمدينة المنوره ومافظالا

الم بيبق ي كتاب " حي**اة الانبياء**" ي مثالي شرح ي زنره بن والله محدث كبير،مناظراسلام بحقق دورال، ناشر مكتبة المدينة المنورة مكتبه قادريه سو کے روڈ مکہ مارکیٹ حافظ آباد: 0431-237699 سرکلرروڈ گوجرانوالہ

#### باسمه تعالى

جمله حقوق محفوظ ہیں

نام كتاب: آپ صلى الله عليه وسلم زنده بين والله

تاليف: محدث كبير علامه محمد عباس رضوى صاحب مظلالعال ﴿

يروف ريرُنگ: خادم مناظراسلام قارى محمدار شدمسعوداشرف بشق

کمپوزنگ: قادری کمپوزنگ سنٹرمیلا دیچوک سرکلرروڈ گوجرانوالہ ﴿ اَ

ايريش: دوتم ٢٠٠٧ء

قيت .....

#### ملنے کے پتے

شبير برا درز لا مور: ضياء القرآن پېلې كيشنز لا مور

مكتبه جمال كرم لا مور: مكتبه اعلى حضرت لا مور

مكتبه قادريدلا هور: تن كتب خانه لا هور

مكتبه رضائے مصطفے چوك دارالسلام گوجرانواله فرید بک شال لا بور

فیضان مدینه پبلی کیشنز کامو کے

مكتبة المدينة المنورة مكه ماركيث حافظ آباد: مكتبه قادريه سركلرروذ گوجرانواله

(مطالع المر ات بجلاولاكل الخيرات ما ٨) آپكى قبرمنوره يدوردراز كعلاقي مل-

الحمدالله بيجارا حاديث حديث طبراني كي شوابدين اوراس كى تائيدكرتے ہوئے ثابت کررہی ہیں کہ حدیث طبرانی بالکل سیح ہے۔اوران احادیث پر کسی بھی متندعالم دین نے اعتراض نہیں کیا بالحضوص دلائل الخیرات شریف تو صدیوں سے علاء اولیاء کی حرز جان ہے۔ کسی ایک نے بھی ینبیں فرمایا کہاس میں صدیث من گھڑت ہے اور علمائے دیوبند بھی اس کی اجازت دیے اور لیتے رے ہیں تو انہوں نے بھی اس اجازت میں کوئی شرطنہیں رکھی اور پھرید کتاب تو بالا تفاق بارگاہ نبوت کی مقبول کتاب ہے۔جیسا کہ کتب میں موجود ہے۔

اورمشہور دیو بندی شخ الحدیث انورشاہ کشمیری صاحب نے علمائے نجد کار د کرتے ہوئے دلاكل الخيرات شريف كى تعريف كى بإملاحظ فرمائين (ملفوظات محدث كشميرى ص٢٢٩، ص٠٢٠) اعتراض

بهاحادیث بلااسناد ہیں لہذا قابل جحت نہیں ہیں۔

جواب بياحاديث چونكه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كى فضيلت ظا مركر دبى بين اوربطور تائيد بيش كى گئی ہیں۔اورموضوع بھی نہیں جبکہ منکرین شان نبوت کے امام نے تو لکھاہے۔ کہ فضائل میں تائیدا موضوع حدیث بھی پیش کی جاسکتی ہے۔

## جناب مولوى محمد اساعيل وبلوى صاحب تقويدالا يمان في كعاب:

والموضوع لايثبت شياء من الاحكام اورموضوع مديث احكام من عيري الاحكام نعم يوخذ في الفضائل ماثبت فضله البتنبين بوكا - بال فضائل من اس كو (جت) · پر اجائے گاجون اس کے غیر کی اور دلیل

بغيره تائيدًا او تفصيلاً.

(اصول فقه، ۱ اطبع الصدف ببلشر كراجي) عنابت مو چكي موتواس كوتا سُدايا تفصيلا \_

ان احادیث کو چونکہ تلقی بالقبول حاصل ہے اس لیے اگر ان کی کوئی سندمعتر نہ بھی ہمارے علم میں ہوتب بھی بیاصولا قابل قبول ہوں گی۔ کیونکہ کسی حدیث کوتلقی بالقبول کا درجہ اگر حاصل ہوجائے تو وہ مقبول ہےا گر جہاس کی سند سیجے نہ بھی مل سکے۔

### حضرت امام جلال الدين سيوطي فرمات بين:

وقد صوح غير واحدبان من دليل صحة بهت سار علاء ني بيان فرمايا بكه مديث الحديث قول اهل العلم به وان لم يكن كيج مونى كيل المام كاقول ب\_ اگرچەاس مدىپ كى كوئى سندنە ہوكەجس پر له اسناد يعتمد على مثله.

> (التعقبات على الموضوعات ١٢) اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

# جناب مولا ناعبدالحي لكعنوى صاحب تحرير فرماتے ہيں:

قال السيوطي شرح "نظم الدرر" المسمى"البحرالذي زخر"المقبول ماتلقاه العلماء بالقبول وان لم يكن له اسناد صحیح فیما ذکرہ طائفة من العلماء سندیج نہمی ہو۔ بیماء کی ایک جماعت نے منهم ابن عبدالبر.

او اشتهر عند ائمة الحديث بغير نكير فيما ذكره الاستاذ ابواسحاق الاسفرائني كمشهور بواس كواستاذ ابواسحاق الاسفرائي وابن فورك او وافق آية من القرآن او بعض اصول الشريعة.

امام جلال الدين سيوطي نے "شرح نظم الدرر" المسمى "البحرالذي زخز"مين بيان فرمايا كەمقبول <u>حديث</u> وہ ہے کہ جس کوعلاء نے قبول کیا ہوا گر جہاس کی بيان فرمايا جن ميں سے امام ابن عبدالبروغيرہ

ہیں یاوہ حدیث ائمہ حدیث کے نز دیک بغیر نکیر اورائن فورک نے ذکر کیا ہے۔ یاوہ صدیث قرآن کی کسی آیت کے مااصول شریعت میں کسی کے

#### موافق ہو۔

(الا جوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الكاملة ،٢٢٩ طبع ثابنيه مصر)

## حضرت امام سيوطي مزيد فرمات بين:

قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة بعض علماء نفر ما يا كه مديث كى صحت كا حكم لكا يا الفاه الناس بالقبول وان لم يكن له جائيگا جب كه لوگوں نے اس كو قبول كرليا به السناد صحيح.

(تدريب الراوي - ۱: ١٤ للسيوطي)

### حضرت امام عبدالبرفر ماتے ہیں:

وفی قول جماعة العلماء و اجماع الناس اس صدیث میں علماء کی جماعت کے قبول کا قول علی معناہ غنی عن الاسناد فیه . ہاوراس کے معنی پرلوگوں کا اجماع ہے جو کہ (تدریب الراوی ، ۱: ۲۷) اس میں سند سے بے پرواہ کردیتا ہے۔

#### حضرت امام احمد فرماتے ہیں:

وقد حدثنا ابوبكر المروذى رحمه الله الم ابوبكر المروزى فرمايا كه يس ف حفرت قال سألت اباعبدالله عن الاحاديث التى الم احمد بن ضبل رحمة الله عليه ان احاديث التى الم احمد بن ضبل رحمة الله عليه ان احاديث التى تردها الجهمية في الصفات والرئوية كبار عين بوجها كه جن كوجيمية بيس ما تتودها العهمية في الصفات والرئوية ليحن احاديث صفات بارى تعالى اس كاديدار معراح ابوعبدالله وقال؛ قد تلقتها العلماء بالقبول اورع شمعلى كه بار عين تو آب رحمة الله نسلم الاحبار كما جآء ت. ان احاديث كافيح كي اورفر مايا كه ان احاديث كو النه كي المن احاديث كو النه كي المن احاديث كو المن المن الحاديث كو النه المن المن كو المن المن كو المن المن كو المن المن المن كو المن ك

ہیں جیسی کہ وار دہوئی ہیں۔

لا بن ابي يعلى صبلي )

حضرت امام سیوطی وعلامہ عبدالحیُ لکھنوی اور علامہ ابن عبدالبر وغیر ہم نے جوحدیث کی صحت کے اصول بتلائے ہیں وہ تمام ان احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی علماء نے ان احادیث کو بغیر کمیر کے قل فرمایا:

اور پھریے قرآن کی آیت کے بھی موافق ہیں جیسا کہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے۔ جب
ان احادیث میں قبول کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں تو پھران کوقبول کرنا چاہیئے جبکہ بیاحادیث ہیں بھی
باب فضائل میں اور فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی بالا جماع مقبول ہے جبیسا کہ باحوالہ گذر چکا

اس کے باوجود جو شخص ان احادیث کومن گھڑت اور نا قابل قبول کہہ کر شھرا تا ہے تو وہ حقیقت میں بیارے آقاسیدانس وجن صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا منکر ہے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا منکر ہے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ثابت ہواس کا انکارنہ کرے گا مگر گستاخ اور بد بخت۔

# حضرت امام ابو بكراحمد بن بإرون بن يزيد الخلال مراسيه هم فرماتي بي -

قال ابو العباس هارون بن العباس الهاشمى حضرت امام ابوالعباس بارون بن عباس باشى ..... ومن ردفضل النبى صلى الله عليه (م في هج وكان تقة تاريخ بغداد ٢٤:١٢٥) في وسلم فهو عندى زنديق لا يستاب ويقتل لان فرمايا كرجوني اكرم سلى الله عليه وسلم فهو عندى زنديق لا يستاب ويقتل لان فرمايا كرجوني اكرم سلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم السلام . كماس كي توبة بول نبيس كى جائے گى - بلكه اس كو عليه وسلم على الانبياء عليهم السلام . كماس كي توبة بول نبيس كى جائے گى - بلكه اس كو النة لا بن خلال ان علال الابياء عليه وارالرايالرياض ) مسلى الله عليه وسلم كوتمام انبياء كرام يميم الصلؤة وسلى الله عليه وارام يكيم الصلؤة

7 / 8

#### والسلام پرفضيلت عطافر مائي \_

### اورآپ مزید فرماتے ہیں:

فالعجب العجب ان النصاري تضحك اورتعجب درتعجب كد ( گتاخان رسول كي وجه بناانا نسلم الفضائل كلهالعيسى عليه ے)عيمائى بم يربنتے بيں كہم تو حفزت عيلى السلام تشبه الربوبية. انه كان يحيى الموتى عليه السلام من تمام الي فضائل تلم كرت بي وحده ويسرى الأكمة والابرص فهذه تكون جوبظا برالله تعالى كاوصاف كماته مشابهت الا فيه فسلمنا ذلك لعيسى بالرضا والتصديق ركح بير - وهمردول كوزنده كرتے كوژهي اور بكتاب الله عزوجل انكر هذا المسلوب برص والي كوتندرست كرتے تھے۔ بياوصاف تو فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صرف الله تعالى كيس-مم في يواوصاف الله ونحن نفخو على الامم كلها ان نينا افضل الاتيآء. تعالى كى كتاب كى تقد يق اوررضا كى بناير حضرت عیسیٰعلیہ السلام کے لیے تعلیم کئے ہیں۔ بیمروم (النة ،١: ٢٢٠) رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي فضيلت كاا نكار کرتا ہے۔حالانکہ ہمیں تمام امتوں پر فخر ہے کہ ہمارے نی علیہ تمام انبیاءے افضل ہیں۔

## حضرت علامه جلال الدين سيوطي فرماتيين:

ویتولدمن هذالجواب جواب آخو وهوان ال جواب ایک اور جواب بیدا ہوتا ہوہ یہ تکون الروح کنایة عن السمع ویکون کردروح سم ادیب کراللہ تعالی آپ سلی اللہ المحادق علیہ وسمعه الخارق علیہ وسلم پر آپ کی اعت فارق عادت کولوٹادیتا للعادة بحیث یسمع المسلم وان بعد قطره کی ساعت اللہ اللہ علیہ وہ کم پرسلام بھیج